السلوة السلام عليك الشوالي

# منزت محرف كالمي ذوق

## PDFBOOKSFREE.PK

وزه می است می در است میده می در است می در است



## خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه اصحاب رسول صلی اللہ تعالی طبہ وسلم میں ایک منفر د مقام کے حامل ہیں۔

- بسم الله الرحمن الرحيم

### والصلوة والسلام على رسوله الكريم

آپ کی شخصیت بہت ہے کمالات کا گلدستی تھی۔ آپ جرأت وشجاعت،مساوات وعدالت،غیرت وحمیت،صدق واخلاص اور

سوز وگداز کا آئینہ تھے۔نظم مملکت اور تدبیر سلطنت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔فن حرب وضرب میں اپنی مثال آپ تھے۔

جلوہُ الہام اورنوربصیرت تھے۔ آپ کے خدوخال ،فکروخیال اورقول ومقال میں حق ہی حق رونق افروز تھا۔ختم نبوت کے نگیں

جنا ب رحمة اللعالمین سلی الله تعالی علیه وسلم کی صحبت ہے آپ کی سیرت کا ہر پہلوہ ہی چھولوں کی مہک ، تاروں کی چیک اور شبنم کی دمک ہے

**رسول الله** سلی الله تعالی علیه دملم نے ارشاد فرمایا ، اس اثناء میں کہ میں محوخواب تھا ، میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ

سیراب ہونے کا اثر میرے ناخنوں میں جاری ہے پھر میں نے وہ دودھ عمر کودے دیا۔صحابہ نے پوچھا، یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم!

حصرت ابو وائل کہتے ہیں، حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم

تراز و کےایک پلڑے میں رکھا جائے اور دیگر تمام لوگوں کاعلم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت عمر رہنی دشدتعالی عذکے علم کا پلڑا

عبارت تھا، اُن میں ہے آپ کاعلم اور تعلیم کے ساتھ لگاؤ، قر آن وسنت کے علوم میں مہارت اور دلچیں ایک اہم گوشہ ہے۔

آپ کے علمی مقام کا انداز ہاں بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ حضرت حمز ہ رہنی اللہ تعالی عندا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں :۔

اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،علم ۔ ( بخاری ۵۲۰/۱ ، قدیمی کتب خاند کراچی )

بهارى موجائے گا۔ (اسدالقاب ١٥١/٣ وارالفكر، تاريخ الخلفاء: ١٢٠ مير محد كتب خاندكرا جي، سيراعلام النبلاء ٢٠٠/٣ وارالفكر)

حضرت ابودائل نے حضرت ابراہیم نخعی ہے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کوخراج محسین پیش کیا ہے۔اس پر حضرت ابراہیم مخفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے بارے میں اس سے بھی بردی بات کی ہے۔حضرت ابو واکل

نے پوچھا، وہ کیاہے؟ تو حضرت ابرا ہیم تخفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا وصال ہوا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعودرضی رضی الله تعالی عند نے کہا تھا علم کے وس حصول میں سے نو حصد و نیاسے چلے گئے۔ (اسدالغابہ ۱۵۱/۳) تاری اُلحظفاء: ۱۳۰) وہ کلمہ قیامت کے ن اس کیلئے نور بن جائے گا۔لیکن اس کلمہ کے بارے میں منیں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہے سوال کرسکا اور ندآ پ صلى الله تعالى عليه وسلم في مجھے خبر دى۔ آج میں اس وجہ ہے عمکتین اوراً واس ہوں \_اس پرحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہ کلمہ جانتا ہوں \_حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پس اللہ تعالی کیلئے حمد ہے وہ کلمہ کون سا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ریکلمہ وہی ہے جو نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ا پنے چھا ہے کہا تھا لینن لا الدالا اللہ اس پر حضرت طلحہ رشی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے بچ کہا ہے۔ ا مام جلال الدین سیوطی نے کہا ہے کہ آپ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم کی ۵۳۹ احادیث مروی ہیں۔ ( تاریخ الخلفاء ۱۰۹، ا بن كثير نے جامع المسانيدواسنن كى جلد تمبر ١٨ ميں آپ سے ١٥٥١ حاديث روايت كى بيں۔ (جائع السانيدواسنن لا بن كثير وقي ١٨) اوراس جلد کا نام مندعمر بن خطاب رضی الله تعالی عندر کھا ہے۔ جہاں تک قر آن مجید کے علوم ومعارف سے واقفیت کا تعلق ہےاور تعلم ہے دلچیسی ہے۔حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سور ہ بقر ہ بارہ سال میں پڑھی جب آپ نے بیسورت ختم کی تواونٹ فرج کیا۔ (الجامع الاحکام القرآن للقرطبی ا/۳۵ سیراعلام النبلاء ۲/۵۳۰) **کا ہر** ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اُمت کے محدث تھے جن کی زبان پیرخت بولٹا تھا اور عربی جن کی مادری زبان تھی انہیں سورۂ بقرہ کے تلفظ اورمعانی ہے کوئی دوری نہیں تھی وہ علوم ومعارض کے کوئی اور جہاں تھے، جن کیلئے انہوں نے صرف بقرہ کی فضاء میں بارہ سال تک پرواز کی۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی فتم! میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی کتاب اللہ کو پڑھنے والا ، دین کو بیجھنے والا ، حدود اللہ کو قائم کرنے والا ، لوگول کے سینوں میں ہیبت والانہیں دیکھا۔ (اسدالغابہ ۲۵۱/۳ دارالفکر) حضرت حذیفه رضی الله تعالی عندہے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، تاتخ منسوخ کون جانتا ہے؟ آپ نے کہا، حضرت عمر (رضی الله تعالی عنه)۔ (شرح السنة للبغوى ٢٠٨/١ وارالفكر)

پڑے بڑے اہم مسائل کاعلم آ ب کے باس محفوظ تھا۔حضور سرو رِکا کٹات سلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم کے وصال کے بعدا یک مرتبہ حضرت طلحہ

رضی اللہ تعالی عنہ ہوے پریشان بیٹھے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے طلحہ!

آپ عمکین کیوں ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناتھا،

میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو مخض بھی موت کے وفت وہ پڑھ لے گا اس کی روح کوجسم سے نکلتے ہوئے آ سانی ہوگی اور

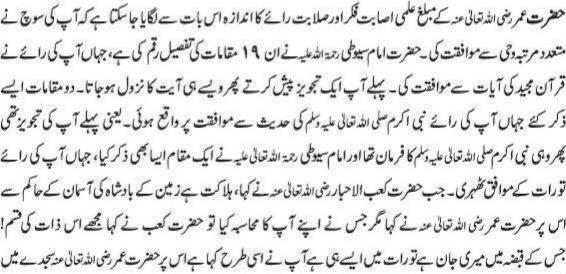

ملیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے، ہوا اصل میں اللہ تعالیٰ کی مہر یانی ہے، سیبھی رحمت لاتی ہے اور بھی عذاب ہتم اس کو گالی نہ دو،

الله تعالی سے اس کے خیر کا سوال کرواوراس کے شرسے پناہ مانگو۔ (المتدرك للحائم ۴٠٧/۵ وارالمعرفة بيروت)

حضرت عمر رضی الله تعالی عنظم و حکمت کے تکته محروج پر ہونے کے باوجود مختلف مسائل پر مواردعکم کی طرف متوجہ ہوتے رہے،

تحصیل علم اور تحقیق مسائل کی تڑپ

شر مانے لگیں۔اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایاءاللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، تین مہینے یا پھر چار مہیئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جرنیلوں کی طرف لکھ بھیجا کہ

اس سلسلے میں آپ کوکوئی حیاء بھی آڑے نہیں آتی تھی۔مخصوص اُمور کے بارے میں ان کے متعلقین سے پوچھتے۔ایک مرتبہ

آپ رات کو مدینہ شریف میں گشت کر رہے تھے تو گھرے ایک عورت کی آ واز آ رہی تھی آپ نے سنا تو اشعار پڑھ رہی تھی

جن میں اس کے اپنے خاوند ہے فراق کا ذکر تھا۔ ابن جرتج نے روایت کیا ہے کہ آپ نے اس عورت سے یو چھا، تیرامسلہ کیا ہے؟

اس نے کہا،آپ نے میرے شو ہرکو کی مہینوں سے محاذ جنگ پر بھیج رکھا ہے اور میں اس کیلئے بے چین ہوں۔آپ نے اس سے کہا

بیاچھی بات نہیں ہے۔اس نے کہا معاذ اللہ۔آپ نے کہا تو صبر کر، میں اس کی طرف پیغام بھیجنا ہوں اور بلا بھیجنا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے اس امر کی تحقیق کا ارادہ کیا۔ روایت میں ہے، پھر آپ (اپنی صاحبز ادی) حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے

پاس آئے اورانبیں کہا میں آپ سے ایک مسئلہ پو چھنے والا ہوں، جس نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ میری پیمشکل

حل کردیں۔سوال میہ ہے کہ عورت کتنی مدت تک اپنے خاوندے صبر کرسکتی ہے؟ حضرت هضه رضی اللہ تعالی عنہانے اپنا سرجھ کا دیا اور

جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندے مطلقہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کوعدت کے دوران رہائش دینا اس کے طلاق دینے والے

خاوند پرضروری ہے یانہیں؟ آپ نے جواب دیا ضروری ہے تواس پر سی شخص نے کہا کہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ مجھے زوج نے

طلاق بائن دی مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا تھا، تیرے لئے خاوند پر نفقہ ضروری ہے نہ ر ہائش۔ یہ بات سن کر

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ارشاد فرمایا، ہم ایک عورت کی بات پراپنے ربّ کی کتاب اوراپنے نبی صلی الله تعالی علیه وبلم کی سنت کو

تر کے نہیں کر سکتے ، ہوسکتا ہے کہاس عورت نے جھوٹ بولا ہو، إ دھراللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہےتم ایسی عورتوں کو گھروں ہے نہ نکالواور

ایک روایت میں یوں ہے: اسعسلها او همت کر حضرت عمرض الله تعالی عند فرمایا، موسکتا ہے اس عورت کواس بات کا

ندوه تكليل - (شرح معانى الا فار ١٠/١٠ مكتبدا مداد بيمانان)

وجم والأكيامو (احكام القرآن للبصاص ١٩٠١م سبيل أكيدى لا مور)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه سے کہا وجہ بیہ ہے ، ان کی زبان زیادہ سوال کرنے والی ہے اور دل زیادہ سمجھنے والا ہے۔

بیہ مقصدتھا کہان کےعلم فضل اور ذہانت کے لحاظ ہے انہیں بڑوں کےساتھ بٹھایا جا تا ہے۔ بیوجہ زیادہ راجج ہےاگر چہسب سے پہلی وجہ بھی بڑی جامع ہے۔اس کی ایک وجہ ترجیح میہ ہے کہ ای حدیث شریف کے دوسرے طریق میں حضرت عمر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے

آپ کے ہاں علم اور اہل علم کو ہمیشہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا گیا۔ یہاں تک کہآپ نے علم کی بناء پراصاغر کوا کابر پرتر جیج دی۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها ہے را ویت ہے۔آپ کہتے ہیں ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بدری شیبوخ کے ساتھ داخل

کر لیتے تھے۔ان میں سے بعض (حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعالی عنہ) نے آپ سے کہا (اہم مجالس کے ضوابط کی وجہ ہے)

اس نوجوان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھالیتے ہو؟ ان جیسے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں۔ اس پرحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،

مطلب بیہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر ما یا کہ ان کوساتھ بٹھانے کی وجہ ظاہر ہے، بیجھی وجہ ہوسکتی ہے آپ نے فر ما یا ہو سوتم جانتے ہو کہ بیدوہ ہیں جن کیلئے نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے 'اےاللہ! انہیں دین کی سمجھ عطا فرما' کی وعا فرمائی تھی یا

ایک روایت میں ہےآپ نے کہا، بدوہ ہے جسے تم جانتے ہو۔ ( بخاری ۲ / ۲۳۲ قد ی کتب خاند کراچی)

بیان میں سے ہیں جنہیں تم جانے ہو۔ ( بغاری ۱۱۵/۲ قد ی کتب خاند کراچی)

علم کی قدر و منزلت

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا،

حضرت عمر رضی الله تعالی عندنے ایک ون آپ کو بلایا پس آپ کوان کمبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے ساتھ بٹھایا۔حضرت عبداللہ بن عباس

کہتے ہیں اس دن کے بارے میں میری یہی رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس لئے بلایا کہ ان کبار صحابہ رضی اللہ عنم کو

میری فضیلت دکھائیں۔آپ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا۔ اذا جاء نصبر اللّٰہ والفتح کے قول ایز دی

کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ (بینی اس شرط کی جزا کیا ہے) بعض نے کہا جمیں تھم دیا گیا ہے جب جاری مدد کی جائے اور

ہمیں فتح دی جائے تو ہم اللہ تعالی کی حمر کریں اور اس ہے استغفار کریں اور بعض نے جواب وینے سے سکوت اختیار کیا۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہاء ابن عباس کیا تمہاری بھی بہی رائے ہے؟ میں نے کہانہیں۔

انہوں نے کہا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بیرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ونیا ہے رحلت فرمانا ہے۔

اس کو میرح صہوکہ اس کا بیٹاعلمی طور پرشیوخ پراُ جا گر ہواور میجھی جا ئز ہے کہا لیے موقعہ پروہ محض خوشی کا اظہار کرے۔بعض نے کہا

کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تمنااس لئے کی کہ بیٹے ہے ؤرست جواب سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوجاتے

آپ کے ہاں علم کی قدرومنزلت کا انداز ہ اس حدیث شریف ہے لگایا جا سکتا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندجس کوا کثر

اوراس کیلیے دعافرماتے۔ (عدة القاری ۳۰۲/۳ دارالفكر بيروت)



تو ای طرح پیٹ کے زخموں سے باہر آگیا۔لوگوں کو یقین ہوگیا اب امیر لمومنین چند کمیے ہی ہمارے درمیان موجود ہیں۔

مختلف وفو وآنے لگے اور حضرت عمر دخی اللہ تعالی عنہ کوخراج تحسین پیش کرنے لگے استے میں ایک نوجوان بھی آیا اور کلمات تحسین

کہنے لگا۔ بخاری شریف میں ہے، جب اس نے پیٹے پھیری تو اس کا تہبند زمین کو چھور ہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا

اس لڑ کے کومیری طرف بلاؤ۔ آپ نے کہا، اے جیتیج! اپنا کپڑااو پر کرو کیونکہ بیٹمل تبہارے کپڑے کیلئے زیادہ صفائی والا ہے اور

( بخاری شریف ۱/۵۲۴ قدیمی کتب خاند کراچی)

تمہارے رب کیلئے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ تا دم وصال آپ نے تعلیمی اور تبلیغی فریضہ بھی دیگر فرائض کی طرح سرانجام دیا۔

حضرت عمر رض الله تعالى عند پر جب قاتلان جمله موا زخم بزے گہرے تھے آپ بستر شہادت پر پڑے ہوئے تھے آپ كودودھ بلايا كيا